حشر تک ڈالیس کے ہم پیدائش مولا کی و صوم فاک ہوجائیں عدو ہل کر مگر ہم او ر شا شل فارس نجد کے تفعے گرائے جا کیں گے وم میں جب تک وم ہے کران کا مناقع ہا کیں گے





بالاتهام: محقق البلسنت استاذ المكرّم مفتی محتِ الرحمٰن محمدی بنسال امیر جماعتِ البسنت گلبرگ ٹاؤن کراچی

# باره ربيع الاول ولادت يا وفات

مصنف

علامه سعيدالله خان قادري

باجتمام محقق اہلسدت استاذ المكرّ م مفتی محبّ الرحمٰن محدی مظلمات

ناشر



جامعہ اسلامیہ غوثیہ نور متصل جامع مسجد حضرت بلال رضی اللہ عنہ گلشنِ غازی ، بلاک D ، محلّہ سرحد آباد ، قبرستان روڈ ، کراچی ، زیر تغمیر ہے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ عطیات کے لیئے رابطہ کریں ۔

0300-3453450

0300-2278625 :J√r



جمالِ حرمین شربول ایند تورز GL NO. 2583

حج، عمره سروسز پر ائيوٹ لميشڈ

الحاج محمد اساعيل غازياني

چيف ايگزيکڻو

ماسٹر ٹرینر تجاج (منظورشدہ دفاقی وزارت ندہبی اموراسلام آباد) شاپ نمبر11، صابرینہ سینٹر، ڈاکٹر ضیاءالدین احمد روڈ، نزدمیک ویل ٹیکرز، پاکستان چوک، کراچی۔ محمد مصرور میں مصرور کا مصرور مصرور ہوتا ہے۔

#### فينصف

| صفحذبر | عنوان                                         | نبرثار |
|--------|-----------------------------------------------|--------|
| 4      | انشاب                                         | 01     |
| 7.     | يهلى فصل تاريخ ولاوت كى تحقيق بين             | 02     |
| 7      | حضرت جابروا بن عماس رضى الله عنبما كا قول     | 03     |
| 21     | دوسرى فصل تاريخ وفات ك تحقيق مين              | `04    |
| 27     | متندنقها مرام عضوت                            | 05     |
| 32     | دور کا الاول پر چندمز بدولاک                  | 06     |
| 35 .   | ارقض الاول 5 ريخٌ وفات                        | 07     |
| 35     | امام ابوفیم فضل بن دکیین ،عروه بن الزبیر      | 08     |
| 37     | טרג.                                          | 09     |
| 37     | يوم جعداً دم كى وفات مونے كى باوجود يوم ميد ب | 10     |
| . 38   | جمعہ کے دن آ دم کی وفات اور ولا دت ہوئی       | 11     |
| 39     | جعد کا دن مسلمانوں کے لئے میر کا دن بنایا گیا | 12     |
| 39     | دعا                                           |        |
| 40     | مصنف کی دیگر محققانه کتب                      |        |

جمله هقوق مجن ناشر محفوظ بین نام کتاب باره رئیج الاول ولادت یاوفات مضنف علامه سعیدالله خان قادری باجتمام محقق ابلسنت استاذ المکرم مفتی متب الرحمٰن محمدی مفلایوه لل کپوزنگ علامه صعیدالله خان قاذری سن اشاعت تعداد 1000

ملنے کا پته

### بسم الله الرحمن الرحيم

موال: - کیافر ماتے ہیں علائے کرام اس سکند کے بارے بیں کہ بعض اوگ کہتے ہیں اور کا الله وال حضور میکافٹے کا بوم و فات ہے اور و الا دے گی تاریخ کتب احادیث میں نوکی ہی روایتی آتی ہیں ہار ہ رکتے الا ول کو والا دت باسعادت کے متعلق کوئی صدیث نہیں ملتی اس لیے بارہ رکتے الا ول کوخوشی منانا وفات کی خوشی منانا ہے؟

#### جواب بعون الملك الوهاب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

عام مشہور سے کروالا وت باسعادت باروری الاول کو بولی الله ای کے علاوہ کی والا و ب
کی تاریخیں دوری الاول اور نوری الاول بھی کتب میں پائی جاتی ہیں لیکن اکثر مورثین اور آخر با
منا منا خیرین کے نزویک والا وت النبی کے بورک روز الاری الاول کو بول بھی گئے ہے۔ اور
اگر چہلاف کتب میں وصال شریف الاول نہ کور ہے لیک مختفین نے اس کو سیم نیس کیااور کے
مظابل وصال شریف کا تاریخ الاول نہ کور ہے لیک مختفین نے اس کو سیم نیس کیااور کے
مظابل وصال شریف کی تاریخ ارق الاول ہے۔ ہارے دور میں صفور کی والا وت
باسعادت کے دن باروری الاول کو جلے جلوس زوروں پر ہوتے ہیں ہزاروں عیدوں ہے برد کر کر اوری کا ساں ہوتا ہے وہابی و بو بندی اس کے بریکس برعت کی رہ دی کا کوئی فا کدو تیس ہیں بیاتو شم کا
محمد الری کا اوری کو جنور کی کوفات ہے لہذا اس دن خوشی منا نے کا کوئی فا کدو تیس ہیں بیاتو شم کا
محمد ہوئے ہے اور ہمارے علاقے میں ایک و یو بندی عالم نے اسے ایک مقتلی کوئی فوشی کا کوئی کا م نہ کرو۔
محمد ہوئے ہے منع فر مایا اور کہا کہ یقم کا مہینہ ہے اس لئے اس مہینہ میں کوئی خوشی کا کوئی کا م نہ کرو۔
مضور کی محبت فیس اوراس میں مول ہے اور میلا دالنبی کھائی خوشی کے متکر ہے اس کے داوں میں
صفور کی محبت فیس اوراس محتم کے دعوے دے کر نبی کر یم کھی کی دولات با سعادت کی خوشی

## انتساب

فقیراس آهنیف کوقد و قالسالکین ، زبد قالعارفین ، شخ طریقت رببرشریعت ، سیدی و مرشدی قبد حضرت سیدمیان گل صاحب قاوری واحت بر کاجم العالید اور پیرطریفت رببرشریعت حضرت بیرمیان نمیدهای شاه قاوری واحت بر کاجم العالید کی بارگاه عظمت بناه مین بیش کرنے کی سعاوت عاصل کرتا بول بیش کرنے کی سعاوت حاصل کرتا بول بیش کا و مافی ایدا و واعادت سے بچھ جیسے نا چیز کواس کتاب کی آهنیف کی او نیق حاصل بوئی۔

The second less than the second

at I was the Daniely

خادم علیائے ابلسنت سعیداللہ خان قادری آسٹانہ عالیہ قادر پرخو ٹیر تارٹید ناظم آباد پیاڑی خوان فنی کالونی بلاک R کراچی (مصنف عبدالرزاق ج ۴۶ ص ۲۹۷ رقم الحدیث ۸۲۵ مطبوعه اکتلب الاسلامی بیروت) ، (مسند ابویتلی ج اص ۱۳۳۴ رقم الحدیث ۴۴ امطبوعه دارالها مون للتر اث دستن )

محود بإشافلكي مصرى ١٨٨٥ ويكت فين-و كنان يوم و لا دقع فلئ يوم الاثنيين كها هو المعتفق عليه باجهاع الآداء. (التوكيم العربي قبل الاسلام وتاريخ ميلا والرسول وهجر يته الله البحث الثالث في مولدالنبي محمد الله من مهم مطبوعه جمادي الاولى سنة ١٣٨٩ هسلسة المحوث الاسلامية مصر)

اور تقریباس میں بھی کسی کا اختلاف ٹیس کہ آپ اللہ کی ولادت رکتے الاول کے مہینے میں بوئی لیعض علاء نے رمضان اور بعض نے حکم بھی تکھا ہے گئی ہے۔ جہور کے خلاف ہے اس کے اکثر علاء نے اس جمہوں کے خلاف ہے اس کے اکثر علاء نے اس جمہوں اقوال کوروکیا ہے۔ صرف تاریخ میں اختلاف ہے۔ گر مضبوط و مستند دلائل کے ساتھ ما ارتبی الاول ولا دت ٹابت ہے اور تقریباً جمہوں کے زویک میں تاریخ ولادت شریف اسے ہے۔ جوانشا واللہ تعالی آگ آپ ملاحظ فرما کمیں گے۔ اس رسالہ میں وفضلین ہیں اور ایک خاشہ ہے کہا فیصل تاریخ ولادت کی تحقیق میں ۔ اور خاشہ میں ، دوسری فیصل تاریخ ولات کی تحقیق میں ۔ اور خاشہ میں اور ایک خاشہ جھ می آدم کی وفات ہوئے گئی ہی ۔ اس کے علاوہ میلا والی بھا گئے کے بارے میں بھی ابی ابی ابی ابی ابی کے بارے میں باقی ابی ابی ابی ابی کے بارے میں باقی ابی ابی ابی ابی ابی کے بارے میں باقی ابی ابی ابی ابی ابی ابی کے بارے میں باقی ابی ابی ابی ابی ابی کی بارے میں باقی ابی ابی ابی ابی ابی ابی کی میں ملاحظ فرما کیں۔

کیبلی فصل تاریخ ولادت کی تحقیق میں صحابی رسول جابر وابن عباس رضی الله عنهم کا قول

امام ابو يكرين الى شيبه متونى هرام ولكية إلى-

عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس انهما قالا ولد رسول الله على عام الفيل يوم الالنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول.

ترجمہ:.....امام عفان ہے روایت ہے کہ وہ سعید بن مینا ہے راوی کہ جابر اور ابن عہاس رضی اللہ عنہم نے قربایا کہ رسول اللہ ﷺ ولا دے عام الفیل میں پیرے روز ہار ہویں رقع الاول کو ہو گی۔ ے اوگوں کورو کئے کی بھیشہ کوشش کرتے ہیں جین ان کی سب اس متم کی کوششوں کے باوجود بھری دنیا میں اور خصوصاً ملک پاکستان میں بارہ رفتے الاول کو بی ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی ہادرانشاء اللہ تیا مت تک سرکار اللہ کا میلا دمنایا جائے گا بیمنع کرنے والے فتم بوجا کیں سے مگر میلا دُصطفیٰ بھی بمیشدر ہے گا۔

> صدا کیں درودوں کی آئی رہے گا جنہیں من کے دل شاوہ وہارہ گا خدا الل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا حضور ﷺ کی والادت عام الفیل میں ہوئی اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ امام احمد بن عنبل متوفی اس میے دوایت کرتے ہیں۔

حضرت قیس بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول الله باتھیوں کے لشکر

والے سال میں بیدا ہوئے تھے ہماری پیدائش ایک سال میں ہوئی ہے۔ (مندا حمد حسین ۲۱۵ مطبوعہ موسسة قرطبة معر) ، (سنن التر مذی باب ماجاء فی میلا دالنبی ﷺ ، (الا حاد والشائی رج اص ۳۵۹ مرائع الشائی رج اص ۳۵۹ مرائع الدین ۲۵۳ مطبوعہ دارالرائیة الریاش) ، (طبراتی لبیر ح ۱۹ مرائع ۳۸۹ رقم الحدیث مطبوعہ معلق مطبوعہ میروت) ، (طبقات مطبوعہ ملتبة الحلوم والحکم الموصل) ، (المستدرک للحائم ج۲ من ۲۴ مطبوعہ بیروت) ، (طبقات الن سعد رج اص ۲۱ مرائع کی جامل ۲۵ سے ۲۵ مطبوعہ بیروت) ، (ولائل اللہ والتی تیم محلوعہ بیروت) ، (ولائل اللہ والتی تیم محلومہ بیروت)

ای طرح اس بیس بھی کوئی اختلاف نہیں کہ آپ ﷺ کی ولادت پیر کوہوئی۔ امام مسلم بمن حجاج متو ٹی لا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوقتا دوافساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

صور الله عبير كون روزه ركف ك بارك ين سوال كيا كيا تر الله آب الله في فر مايادى روز

ميرى ولا دت ہوئى اورائى روزميرى بعث ہوئى اورائى روزميرے او پرقرآن بازل كيا هما۔ ( ين مسلم كتاب الصيام باب استجاب صيام ثلث اليام كن كل شحر ج ٢ ص ٨١٩ رقم الحديث ١١٩٣ م مطبوعہ واراحياء التر اث العربى بيروت ) ، ( سنن الكبرى لتن فى ج ٢ ص ٢٨٦ رقم الحديث ٢٤٧٤ مطبوعہ مكتبة وارائباز مكة المكرمة ) ، ( سنن الكبرى للنسائى ج ٢ ص ٢٨٦ رقم الحديث ٢٤٧٤م مطبوعہ ) ، مطبوعہ دارالكتب العلمية بيروت ) ، ( مشداحمہ ن ٢٥ س ٢٩٦ ــــ ٢٩٧ رقم الحديث ٢٤٥ مطبوعہ ) ، وافل كيا بــــــ امام اين قائع في كها آب لتدفيت إين -آفريس خافظ اين جركت إي كدامام بخاری علیہ الرحمة نے آپ سے تمیں حدثین روایت کی بین جبکہ امام سلم علیہ الرحمة نے ایک بزار

پانچ سوچالیس احادیث آپ سے روایت کی ہیں۔ ( تہذیب احبذیب ج ۲۵۳ ۲۵۴ برام ۲۵۹ برام ۲۵۹ مطبوعہ داراحیاء انتر اث العربی بیروت )

(دوسراراوی عفان) بیامام عفان بن مسلم ہادر بیسحاح سنہ کے راوی ہے۔

امام ما فظ جمال الدين الي الحجاج بوسف المرى متوفى ١٠٠٧ عيددايت كرت إلى-قال احمد بن عبدالله الجعلى عفان بن مسلم بصوى ثقة ثبت

صاحب صداه. ( تحذیب الکمال ج ۲۰ ص ۱۲۴ برقم ۱۳۴۳ مطبوعه موسید الرسالیة بیروت)، ( تحفوب المتحذیب لاین جرعسقلانی ج ۲۷ م ۲۰۵ برقم ۴۲۳ مطبوعه دارالفکر بیروت)، (معرفیة الثقات حجی ج ۲م ۱۳۵۰ برقم ۲ ۱۲۵ مطبوعه مکتبه الدارالدینه المنورة)، (الثاری الکبیرلیخاری ج ۲س ۲۲ برقم ۱۳۳۱ مطبوعه دارالفکر بیروت)

المامالوطاتم متولى علم المعالية إلى-

قَالِ أَبُو مِحمد سالت أَبِي عَنْ عَفَانَ فَقَالَ ثَقَةَ مِتَقَنَ مِتِينَ. ( الجرح والتعديل ج 2ص ٣٠ برم ٢٥ الطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت)

(تيسرارادي معيد بن بينا) امام ابن جرعسقلاني متونى ١٨٥٢ في الحية بين -

سعيد بن مينا مولى البختري بن ابي ذباب الحجازي مكي او

مدنى الغرماء ابا الوليد ثقة من الثالثة. ( تقريب التهذيب ص ۱۳۹ برقم ۲۴۰۰۳ مطبوعه دارالرشيد سوريا)، (الثاريخ الكبير لتفاري ج ۳۳س ۱۵۲ برقم ا « ۱۷ مطبوعه دارالفكر بيروت )

امام حافظ جمال الدين الى الحجاج يوسف المرى متوفى المي كيوروايت كرتي إلى-

قِال عبدالله بن احماد بن حنبل عن (بيه عن اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وابو حاتم ثقة ذكره إبن حبان في كتاب الثقات. (محديب الكمال جاامي ٨٥ برقم ١٥ ٢٣ مطبوعة موسدة الرسالة بيروت)

علام محمود بإشافلكي معرى ١٨٨٥ وكلفت إي-

وعين سعيد بن المسيب ولد رسول الله عند ابهير النهار-اي ومسطه ــــــوكان ذلك اليوم لمضى ثنتي عشرة ليلة من ربيع الاول \_\_\_ اي وكان في فصل الربيع \_\_\_ رقد اشار لذلك بعضهم

( بلوغ الاماني شرح الفتح الرباني على ١٨٥ مطبوعه بيروت)

حافظ عادالدين اساعيل بن عربن كيرستوني مهوي فرماتي إلى-

ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس الهما قالإ ولد رسول الله الله عيام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

ترجمها المام اين الى شيروحة الله عليه في الى مصنف عن ذكركيا عفان عدائبول في سعيد بن مِنَا ﴾ أنهول في جابر رضى الله عنه اورابن عهاس رضى الله عنها ، حضرت جابر رضى الله عنه اور این عماس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ صنور بھیکی وا دیت عام فیل پیرے دن رہے الاول کے ميين كالراوي تاري شي بيدا موايد

(البداية والنباية باب ولدرسول الله الله على ٢٨ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

المام محد بن يوسف الصائحي الشامي منوني مهم وي لكهية بين -

رواه ابن ابي شيبة في المصنف عن جابر وابن عباس قال في الغور وهو الذي عمل العمل. ( سبل الهدى والشاد الباب الرافع في تاريخ مولده الله ومكاندج اص ٣٣٢ مطبوعه دارالكتب

بدروایت سند کی ہے اس کے تمام راوی اللہ بیں ۔ اس روایت بیس تین راوی ہیں۔ (پہلارادی امام این ابی شیبر) امام دھی علیہ الرحمد امام ابو بکر عبد اللہ بن جمرین ابی شیبر کے بارے

میں لکھتے ہیں۔ آپ حافظ کیراور جحت ہیں۔امام بخاری اوراحدین طبل کےاستاد ہیں اور محدثین

ك ايك بورى جماعت في آب كو تقد كها ب- (ميزان الاعتدال ج عص عدم برقم ٢٥٣٠

مطبوعه دارالفكربيروت)

ا حافظ این جرعسقلانی رحمة الله علی فرات بین-

المام احمد نے فرمایا الوبكر بن انى شيبرصدوق بي يعنى سا ب الم مجلى نے كما آپ تقد الل - كدآب حديث ك حافظ إلى - الم م ابوحاتم اورام م ابن خراش في آب كونت كما ب - المام این معین نے کہا: کہ جارے نزویک ابو بکر سے راوی ہیں۔امام این حیان نے آپ کو نقات میں دارالكتاب العرفي بيروت)

امام ذہبی رحمة الله علیهاس روایت وسلم کی شرط بر تصفیر اردیتے ہیں۔ ( تشخیص المستد رک علی المحسین ج مص ۲۰۴ مطبوعہ بیروت )

ای طرح و اکرم محود مطرحی ایام و جی رحمة الله علیہ کے حوالے سے کھتے ہیں۔

قال اللعيبي في التلخيص على شوط مسلم. (عاهية المدرر ركالي يحسين ج عن ٢٠١٥م الديث ٢٢٣٨م طور لدي كتب فاندكرا بي)

حافظ ابو كراهم من سين يمل موني ١٥٨٥ وروايت كرتے إلى-

اخبرنا ابو الحسن بن الفضل قال حدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنى عمار بن الحسن النسائي قال حدثنى سلمة بن الفضل قال قال محمد بن اسحاق ولله رسول الله الله الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة لبلة مضت من شهر ربيع الاول. (ولال النوة أن من المالية من شهر ربيع الاول. (ولال النوة أن من المالية من المالية من المالية بروت)، (شعب الايان المالية من ۱۳۸۵ الحديث المالية بروت)،

. علامها بوالحسن على بن الى الكرم الشبيا في المعروف بابن الاثيرمتو في وسلاج لكصة إلى -

ا مام این اسحال رحمة الله علیه بیان کرتے میں کد میر کے دن باره رقع الاول کو حضور الله بیدا بوع اور آپ للے کی ولاوت باسعادت اس حویل میں بوکی جوابن پوسف کے نام سے مشہور

ہے۔ (ا کامل فی ان رخ لائن اثیر ہاب ؤ کرمولدرسول اللہ ﷺ ناص ۳۵۵مطبوعہ وارا ککتب البعلمیة پیروت)

امام مطبر بن طابر المقدى متونى عرف الكينة بيل-

وقال ابن استحاق لالنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول.

(البداءوال) رخ جهم المامطيور مكتبة الثقافية الدينية القاهرة)

امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عسا كرمتوني الحفظ المستقدين-

بقوله:

المام عبد الملك من بشام موفى ١١٣ يولكية إلى-

ابن اسحاق يحدد الميلاد قال حدثنا ابو محمد عبدالملك ابن هشام قبال حدثنا زياد بن عبدالله البكائي محمد بن اسحاق المطلبي قال ولد رسول الله في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول عام الفيل.

ترجمه: المام محمد بن اسحاق رحمة الشعلية ب روايت ب كه حضور اللهار ه ريخ الاول ويركر روز

عام الفيل بين پيدا موسق

(السيرة النوبيان بشام باب ولادة رسول الله الله جام ٢٩٣مطور دارالجيل بيروت)

المم ي بن جريفرى متونى واستي المصة إلى-

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن اسحاق ولد رسول الله الله يعم الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول.

ترجمه: .... امام این اسحاق رحمة الشعليد بيان كرتے بين كدير كون باره رئ الاول كوهنور على

-E 11/2

(تاریخ الام والملوک ج اص ۴۵۳ مطبوعه دارالکتب العلميد بيروت)

ا مام محر بن عبد الله ابوعبد الله حاكم فيشا بوري متونى وي عير دوايت كرت بيل \_

حدثت ابوالحسن محمد بن احمد بن شبويه الرئيس بمرو حدثنا جعفر بن محمد النيسابوري حدثنا على بن مهران حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق قال ولدرسول الله الله الاثنتي عشر ليلة مضتاعي شهر ربيع الاول.

ليلة مضت تعن شهر ربيع الاول. (المتدرك على الحسين سباب توارخ المتدين باب ذكرا خبارسير المسلين ج ٢ص ٢٥٩ رقم الحديث ٣١٨٣ مطبوعه وارائكتب العلمية بيروت)، (البيوة النوة الابن كثيرج اص ١٩٩ مطبوعه ( تاریخ الاسلام ووفیات المشاهر والاعلام ذکرتر بهیة السیر قالعوق عاص ۲ سر مطبوعه وارالکتب العلمیة بیروت)

المام احمد بن خبل متونى المعليد ين-

چوتھا تول ہیہ ہے کہ حضور پھیکی ولا دے اار بھے الاول کو ہوئی۔ ( سیائل الا ما حمد ج اص بھامطبوعہ الدار العلمية رضی )

عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول.

ترجمه:....امام ابوحاتم رحمة الشعليه بيان كرت جين كرحضور الله باره ري الاول بير كروز عام

(الثنات ج اص ۱ فر كرمولدر سول الله الفري مطبوعه وارالفكر بيروت) ، (السير ق المنوع واخبار الخلفاء وكرمولدرسول الله ويفتح اص ۳۴ سهم مطبوعه موسسة الكتب الثقافية بيروت)

دُاكْرْعبدالمعلى عبى لكية بين-

وصرح ابن حبان في تاريخه وهو كتأب الثقات (ج ا ص ١٥.١٣) فقال ولد النبي الاعام الفيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهو وبيع الأول. للدين عدم المطوعة الأول. (حاشيدلال الموة المريعي عدم المطوعة دارالكتب العلمية بيروت)

الم ما يواكس على بن محمد بن حبيب الماوردي متوتي ويهم والصحة بين -

لانيه وليد ببعد خمسين يوماً من الفيل وبعدُ موت ابيه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول.

ترجمہ:.....واقعہ اصحاب میل کے پہل روز بعد اور آپ کے والد کے انتقال کے بعد حضور علیہ

الصلولة والسلام بروزيير بإره رقيع الاول كو پيدا موت -(اعلام المعيوة الباب الناسع عشر في آيات مولده وظهور بركندص ١٢٥٠ مطبوعه وارالكتاب العربي

ا مام نو وی رحمة الله علیدنے جارا تو ال کھے جیں اور چوتھا قول اار بچے الاول کا لکھا ہے۔ (جوا ہراہجار نی فضائل النبی الخار لللہ ہانی جامی اسمام سام مطبوعہ دار الکتب العلمية بيروت) المام الى الفرج عبد الرحمن على بن الجوزي متونى عراه عاد المعت إلى-

حافظ عادالدين اساعيل بن عربين كيرمتوفى م كيده فرمات ين .

اور کہا گیا ہے کہ آپ را کا والات شرایف بار ورائ الاول کو ہوئی جس پر امام اسحاق رحمت

الله عليه في تقل قائم كى . (البداية والنهاية إب مولدر ول الله الله على ٢٨٣مطور وارالكت العلمية بيروت)

الم محربن يوسف السالى الثال متونى برم و يلت يس. قال ابس استحاق رحمه الله تعالى الاثنتي عشوة ليلة [خلت] سبل الهدى والشاوالباب الرافع في تاريخ مولد وينظف ومكاندج اص ٢٣٠٠ مطبوعه والمالكت

المام محد بن معدمتوني وسلم وايت كرتي بين-

ا مام ہا قررضی اللہ عند بیان فرمائے ہیں کہ صنور الظاکی ولاوت ہاسعاوت ہارہ رہے الاول کو جول اور باتعيول كالشكر لي كرابر بدنصف محرم كومك شريف مكنج البداحضور اللكى ولاوت باسعادت

اورابر بد ك فكراان كي درميان چين راتون كافاصله ب-

(طبقات ابن معدج اص ۱۰۰-۱۰ المطبوعه دارصا دربیروت) ، ( تاریخ وشق اکبیه لا بن عسا کرج ۴ جزمه ص ۱۲۸ مطبوعه دارا حیاء التر اث العربی بیروت) ، (السیر ة الغبو ۶ لا بن عسا کرج ۱۲ مص ۱۲۸ مطبوعه دارا حیاء التربی بیروت) مطبوعه دارا حیاء التر اث العربی بیروت)

الام الوالقاسم على بن اكس ابن عسا كرمتو في الحديد لكنة إلى-

قال انبانا الزبير بن بكار قال وحدثني ايضاً محمد بن الحسن عن عبدالسلام بن عبدالله عن معروف بن خوبوذ وغيره من اهل العلم قالوا ولد رسول الله ه الله عام الفيل وسميت قريش آل الله وعظمت في

العوب ولد الاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر دبيع الاول. ( تارق دشق الكبيرة ٢٣ برسس ١٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)، (السيرة النوة الاين عباكرج ٢ برسس ١٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

المام مس الدين محر بن احدد جي متوفي ٨٥٤ مو يحص بين-

وقبال النزبير بن بكار حدثنا محمدبن حسن عن عبدالشلام بن عبدالله عن معروف بن خبربوذ وغيره من اهل العلم قالوا ولد رسول الله ﷺ عام الفيل وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب ولد لاثنتي عشرة ليلة مضث من ربيع الاول. شراف کوعام الفیل میں پیدا ہوئے بعض نے کہا ہے کہ داقعہ فیل کے پچاس روز بعد صفور بھاکی

( عيون الاثرج اص ٩ ممطيوعه طبعة دارا بن كثير وشق) ، (جوا برائبي رنى فضائل النبي الخيار للنبها في ج اص ٥ مهم طبوعه دارا لكتب العلمية بيروت)

علامة عبد الرحن بن احمد ابن رجب الحسنبلي متوفى ١٥٥ عداي كتاب اطاكف المعارف من

لکھتے ہیں۔جمہورامت کامشہور ندہب ہے کہ جی اگرم ﷺ ۱ رہے الاول پیر کے دن ولادت

ہوئی امام این اسحاق وغیر و موزمین کا برکی آول ہے۔ (جمیۃ اللہ علی العالمین فی مجزات سیدائر سلین اردوج اص ۴۱۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت )

الم شمن الدين تحرين احمد ابن متوفى ١٥٥ عير الله على الم عشرة ليلة خلت من ربيع وقيال ابو معشر نجيح ولده لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع ل.

ترجمه: .... المعظر رحمة الله عليه قرمات عي كرحضور الله كى ولادت بإسعادت ماه رقيع الاول كى

しいかんきいせいけっか

( تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام ذكر ترجمة السيرة اللوة على ١٧٧ مطبوع وارالكتب

الم تاريخ وقلف علامه ابن فلدون متوفى ١٠٨ ه كفت بين -ولد رصول الله الله عام الفيل الاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع

رِّ جمہ:.....جنسورﷺ کی ولاوت باسعاوت عام الفیل کو ماہ رہے الاول کی بارہ تاریخ کوہوئی۔ ( تاریخ ابن خلدون باب المولد الکریم و بدہ الوقی ج ۲ ص ۷۴ مطبوعہ بیروت) ، (السیر ۃ المدہ ۃ لا بن خلدون ص ۱۸مطوعہ مکتبۃ المعارف التو زلیج الریاض)

ابوالعباس احمد بن خالدالناصري للصة بين-

قال ابن خلدون ولد رسول الله الله عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول.

ترجمه: .... على مداين خلدون رحمة التدعلية فريات مين كه حضور كل كال ولاوت بإسعادت عام الفيل

كو اور في الاول كى إروائاري كودو كى-

چوتفاقول يدع كر تضفر اللكك ولاوت ارئ الاول كومولى \_ (صفوة الصلوة وترمولدرسول الله هاج اس ۵ مطبور وارالمعرفة بيروت)، (شيم الرياض للقاضي عياض الشم الاول في تعليم العلى الأعلم لقدرا لني ويفصل فيها محرمن الآيات عندمولده هن ج مع ص ١٣٣٣ مطبور وارالكتب العلمي بيروت)، (تحفة الاحوزي بيروت) مطبور وارالكتب المعلمية بيروت)، (واكثر عبدالمعلى حتى في حاصية ولائل المدوة التهمي جامس 2 مطبور وارالكتب العلمية بيروت)،

نیز یک محدث این جوزی رحمت الله علیه نے الوفاء میں لکھا ہے کہ آپ کی والا دت پیرے دن عام الفيل مين وي وقع الاول كي بعد مولى - أيك روايت بير ب كدر في الاول كي دوراتي كررت کے بعد تیسری تاریخ کو اور دوسری روایت بدے کہ پارھویں رات کو والا دت ہوئی۔علامدابن جوزى رحمة الله عليه في حضور اللك كما حالات برايك كماب المنتفح فهوم الماثر"، بهي لكسى - جيمولانا یوسف بریلوی نے وادوار میں مفید حواثی کے ساتھ شائع کیا۔ یہ جید برتی پرای والی سے چینی متحی۔اس میں بھی علامہ جوڑی رحمۃ الله علیہ نے پیر کا دن اور ما در رہے الا ول کو دیگر تو ارج کے ساتھ بارہ مجی تاہمی ہے۔امام ابن جوزی رحمة الله عليہ نے مولد النبی ك نام سے ايك رسال بھی تكھا۔اس کا ترجمہ مولا ناعبدا تکلیم تکھنوی نے کیا تھا جو موال پیش تکھنو سے چھپاس میں تاریخ واد دے کے بارے میں تکھا ہے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں تین قول ہیں۔ ایک بیک آپ ﷺ رئتے الاول کی ہارہویں شب کو پیدا ہوئے۔ بیدحضرت ابن عماس رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔دوسراید کہ اٹھویں اس ماہ کی پیدا ہوئے۔ بیرصرت عرمہ کا قول ہے۔ تیسراید کہ آپ اللہ ک ولا دت ارئيج الاول كومونى - بيد صرت عطا وكا قول ب مكرسب سيميح قول بهلا ب-

الم ابواقة محرين محرين ميدالناس المراح في سوك ملكة بين. ولد سيدن اونبينا مجمد رسول الله الله الله يعد الاثنين لاثنتي عشرة ليلة منصت من شهر ربيع الاول عام الفيل قيل بعد الفيل بخمسين يوماً.

( كتاب الاستفصالا خيار دول المغرب والأقصى ج اص ٢٢ مطبوعه دارا لكتاب الدار الهيصاء) علامه محم عبد الرحمن مناوى منوفى يووه يه لكهية بين \_

مات ابدوه في اثنائها بالمدينة عند اخوال ابيه بني عدى بن النسجار عن خمس وعشوين او ثلاثين سنة وضعته وهو البكر لكل منهما في يدوم الاثنين عند فجره لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول عام الفيل. (اتحة المظيمة في تاريخ المدينة الشريقة للسخاوي جامي ٨٥٠ مطبوعدار الكتب العمية بيروت)

(التحقة الملطيقة في تاريخ المدينة الشريقة للسخاوي ج اس ٤ \_ معلموعددارالكتب العلمية بيروت) علامه على بمن سلطان محمدالقارى متونى مواه ابير كھتة جيں -

اور بعض نے ہارہ رق الاول شریف اور الل مکداس پر شفق ہیں کیونکہ ہارہ رق الاول شریف علی کوالل مکدآپ کی جائے والاوت کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ بعض نے سترہ اور بعض فی الاول شریف کا قول کیا ہے اور مشہور ہی ہے کہ آپ کی والاوت ہا سعا ڈوت ۱۲ رق الاول شریف بروز ہیں ہوئی اور بیان اسحا ڈوت ۱۲ رق الاول شریف بروز ہیں ہوئی اور بیان اسحاق وفیرہ کا قول ہے۔ (المورد الروی فی المولد اللهوی میں ۱۹۹۹ معلموں مکنظ المحکرمة) شخ عبد المحق محدث وہلوی متوفی ۲ من المح روایت کرتے ہیں۔ خوب جان اوک جمہور اہل میں وقواری کی بیرائے محدث وہلوی متوفی ۲ من المحقل میں ہوئی اورواقعہ جان اوک جمہور اہل میں وقواری کی بیرائے کی بیرائے کی بیرائے کی بیرائے کی بیرائی عام الفیل میں ہوئی اورواقعہ میل کے جانس روز ہا جہور اپنے کی بیرائے کی سب علم الاول کا مہید تھا اور ہارہ تاریخ کی بیرائے کی سب علم الاول کا مہید تھا اور ہارہ تاریخ کی بیمن مطابعہ نے اس قول پرانفاق کا دموی کیا ہے۔ بعنی سب علم اس پر شفق ہیں۔ ( ہدارج اللهو چ ج من ۱۳ میل میل مور پرانفاق کا دموی کیا ہور)

محدث بندامام محمطا برالصديق الحدى متوفى ٨ كوايد كلفة إلى -ولد عدام الفيل يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الإول. ( جمع بحار الانور في غرائب التو يل ولطائف الإنباد السير بيان نسه ج ٢٥٥ مم ٢٦٥ مطبوعه مكتبة الايمان المدينة المورة)

ام محربن عبدالباق زرتانی اکل مونی کھتے ہیں۔ (وقیل) ولد (لاثنتی عشر) من ربیع الاول (وعلیه عمل اهل مکة) قدیما وحدثنا فی (زیادتهم موضع مولده فی هذا الوقت)

فتحصل في تعيين اليوم سبعة اقوال (و المشهور انه) الله (ولديوم الاثنين ثباني عشر ربيع) الاول وهو القول الثلث في كلام المصنف (وهو قول) محمد (بن السحاق) بن يسار امام المغازى (و) قول (غيره) قال ابن كثير وهو المشهور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزى وابن الجزار فنقلا فيه الاجماع وهو الذي عليه العم .

ترجمہ: ..... پیدا ہوئے حضور اللہ بارہ رقع الاول شریف کوائی پر عمل ہے پرائے اور سے الل مکہ کا

اس بات میں کدوہ زیارت کرتے ہیں اس وقت نبی کریم الله کی جائے ولاوت کی بینی بارہ رقت الله وک کو لہذا تاریخ ولاوت کے بارے میں صات قول ہیں سب سے زیادہ مشہور ہے کہ حضور الله ول کو لہذا تاریخ ولاوت کے بارے میں صات قول ہیں سب سے زیادہ مشہور ہے کہ حضور الله بارہ رقع الاول بروز ہیر کو پیدا ہوئے مصنف کی کلام میں بیر تیم را قول ہے اور بیرقول المام الممازی محمد بین اسحاق بن بیار رحمہ اللہ علیہ کا اور اس کے علاوہ دو سرے علی کا این کیشر نے کہا جمہور کے زوی کے بہاں تک کا تیم کی گائیوں نے جمہور کے زوی کے بہاں تک کا تیم کی تاریخ کے اللہ علیہ کا اور این جزار نے پہاں تک کا تیم کی تامیوں نے

اس ميں اجماع نقل كيا اورو و ہى ہے كہ جس براوگوں كا محل ہے۔ (شرح زرقانی علی المواہب المقصد الاول و كرتزوج عبد الله رق اس ١٣٢ مطبوعہ وارالمعرفة ميروت)، (البولية والنهائية باب مولد رسول الله ﷺ م ٢٨٥ مطبوعہ وارالكت العامية ميروت)، (البيوة المنوقة المنوقة بيروت)، (السيرة المحاجية جام ١٩٣ مطبوعه وارالمعرفة بيروت)

شرح البحريية من ہے: بجی (۱۲ رق الاول حضور اللیک تاریخ ولادت)مشہور ہے۔اورای پر عمل ہے۔(الفقوعات الاحمدية بالح المحدية شرح البحدية تحت قول ليلة الولدس وامطبوعہ جماليہ قاھرة)

شخ الاسلام ابن جربیتی کی شافتی متوفی م کے بھے جیں۔
و قبیل لا ثنتی عشرة و هو الممشهور و علیه العمل.
(جوا پر ابحار فی فضا کی البی التحار للنبہ افی ج عس ۹ مطبوعة دارا للنب العلمية بیروت)
عاشق رسول امام محربن بوسف بن اساعیل مبانی رحمة الله علیہ لکھتے ہیں۔قصہ فیل میں نبی
اکرم دی کا مجروبیہ کر بیاس زمانے میں وقوع پذیر جواجب آپ شکم مادر میں تشریف فرمانتے
اور واقعہ کے بچاس دن بعد بیر کے دن ۱۲ رہے الاول حکومت بر مزین الوشیروان کے بارہ تویں
سال آپ بھی متولد ہوئے۔( ججة الله علی العالمین فی مجرات سیدالرسلین اردوج اص ۱۳۱۳ مطبوعہ

اسعاف الراغبين برحاشيه نور الابصار مين بـــــ حضور المايار ورئي الاول كوادشنه كرون بيرابوك \_ (اسعاف الراهيين برحاشية ورالابصارج اص المصلوع معر)

علامهاحه بن جُرآ ل على قاضى الحكمه الشرعيد بقطر تكصة بين-وضعته امالك في صبيحة يوم الاثنين الشاني عشر من ربيع الأول عام الفيل. (الرواليّاني الواخر على في المية سيدالا وائل والا واخرص وسمطبوعه وارالارشادللط باعة والنشر والتوزيج

ديو بنديوں كے مفتى اعظم محد شفيع ديو بندى لكھتے ہيں۔انغرض جب سال اسحاب فيل كاحملہ ہوا۔اس کے ماہ رقیع الاول کی بار ہویں تاریخ روز دوشنبد دنیا کی تاریخ بین ایک نرالا دن ہے کہ آج بيدائش عالم كامقصد ليل ونهار كے افتدا ب كى اصل فرض آ دم واولا وآ دم كالفحرنشتى او ح ك حفاظت كا راز وابرا جيم كي دعااورموي وغيسني كي پيشگو ئيون كامصداق بيتي جارے آتائے نامداد محدر مول الله الله رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ نیز اس کے حاشیہ پر کھنے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ ولادت بإسعادت ماہ ربج الاول میں دوششہ کے دن ہوئی کیکن تاریخ کے بیسین میں جاراتوال مشہور جِن - دوسرى الفوي، دسوي، بار موين مشهورتول بار موي تاريخ كاب-يبال تك كما بن البزارنياس پراجها ع نقل كرديا ـ اوراى كوكامل ابن اشيريس اختياركيا كيا ب- اورمحود بإشاكل مصری نے جونویں تاریخ کوبذر بعد صابات اختیاد کیا ہے ہے جمہور کے خلاف بے سند قول ہے اور حسابات پر بوجها فسلاف مطالع ایسااعتا و بین بوسکنا که جمبورگ مخالفت اس بناپر کی جائے۔ (سیر قارمول اکرم ﷺ آپ کے آخری کلمات ص ۲ سوحاشیدامطبوعه دارالا شاعت کرا پی) المام محدالوز برورحمة الله عليه ابني سيرت كى كتاب خاتم الفيتين عين لكصة بين-

الجمهور العظمي من علماء الرواية على أن مولده عليه الصلوة والسلام في ربيع الاول من عام الفيل في ليلة الثاني عشر منه وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان.

ترجمه:....عناه روایت کی ایک عظیم کثرت اس بات پرشنق ب که یوم میلاو عام الفیل ماه رق

دارالكتبالعلميه بيروت)

ا مام عبد الباسط بن طليل بن شاهين رحمة الله عليه لكهة بيل-

ولد بمكة في ليلة الاثنين وثمانين ثاني عشرة ربيع الاول في عام الفيل بعد قدوم ابرهة بالفيل بسبعة و خمسين يوما. (قاية الول في يرة الرول م مطبور عالم الكتب بيروت)

حعرت شاه ولى الشوىدث والوى رحمة الشعليد للصة بي-

ولادت أنحضرت روز دوشنبه مستحق شداز شهر ربيع الاول از سالے که واقعه فیل دران بود. بعض گفته اند بتاریخ دوم بعض گفته اند بتاریخ سوم و بعض گفته اند بتاریخ دواز دهم.

ترجمه:....جس سال دانتعه فيل چيش آيا اي سال ماه رقط الاول مين دوشنبه کے دن صفور الله ک ولاوت ہوئی جمہور کے نزویک یہی سی ہے ہالیت تاریخ ولاوت کی تعین میں اختلاف ہے بعض نے

دوسری بیخ نے تیسری اور بیخ نے بار ہویں تاری نیان کی ہے۔ (سرور اکر ون ترجمہ فورالعیو ن م المبوعہ میں ابورے الاماء)

علامه عبدالرصن جامي دحمة الشعليه لكصة جيل يعني حضور كي ولا دت يورك ون باره رزيج الاول

كوبوكى \_ (شوابرالدوة ص٢١مطبوعه بند)

علامد ملامعين كاشفى رحمة الشدعلية لكيت إلى-

ومشهور آنست كه در ماه ربيع الاول آحضوت الله در جود آمد بیشتر بر آنند که روز دوزادهم ماه مذکور بود جمهور محدثان وارباب سیر وتواریخ شب دوشنبه تعین نموده اند.

ترجمه: .....مشهوريه ب كدري الاول كي باروتاريخ لفي اورجمبور محدشين اورارياب سيرت وتاريخ

نے شب پیری معین کی ہے۔

(معارح الغوة في مدارج الفتوة ركن دوم باب سوم در ذكر ولا دت آنخضرت ﷺ واقعداول ذكر تاريخ ولا دت ووقت معادت او ﷺ مطبوعة وراني كتب خانه قصه خواتي پشاور)

علامه عبدالوا حد حقى لكھنے ہيں۔ حضور ﷺ ہار ورجع الاول كودوشنبرك دن پيدا ہوئے۔ (عائب القصص ص ٢٣٧مطبوعة ول كثور بند)

غيرمقلدنواب مديق صن خاب تنوجي متونى عرسام الكهية إلى-

ولاوت شریف مکه مکرمه میں وقت طلوع فجرروز شنبه (پیرے دن) شب دواز دہم رقع الاول

عام الفيل كوبوئى جم بورعهاء كالبحي قول بها بن جوزى في اس پراتقاق كيا بـ-(الشمامة العلم ية من مولد فيرالبرية من مطلع سنة ﴿ واللهِ )

احد موی البکری کی کتاب" التاریخ العزلی القدیم والسير ة العوية" معودي عرب کي وز ادة

المعارف نے ١٩ ١ ع اله على طبع كرائي \_اس مين حضور الكاكى ولاوت بي متعلق ہے-

وللَّه رسول الكريم اللَّه في مكة المكرمة في فجر يؤم الالنين الشانعي عشر من ربيع الأول الموافق. • ٢ نيسان (اپريل) ا ٥٤ ا وتعرف سنة مولده بعام الفيل.

ترجمه: مصور الكامكة كرمه مين عام الفيل كسال بيرك ون ١١ رق الاول مطابق ١١٠ يريل اعده وكوسى كودت بيدا موسا-

علامه محدرضا جوقا ہرہ ہو نیورش کی لائیریری کے ایمن تھے۔ اپنی کتاب محدرسول اللہ میں لکھتے يں۔ حضور الله يورك ون فجر - كرونت رقع الاول كى بارو تاريخ كو بمطابق بيس اگت، ٥٥ میسوی پیدا ہوئے اہل مکدسر کارود عالم ﷺ کے مقام ولادت کی زیادت کے لئے اس تاریخ کو جایا كرتي ير- ( فررسول الله ج عن ١٩٢٥)

## ووسرى قصل تاريخ وفات كى شختيق ميں

باره رئي الاول تاريخ وفات بركز قابت نيين بوسكاس كي حضورا كرم فلا الح يعن توذي الحجه جھے کو ہوا۔امام محد بن اساعیل بخاری متو فی ۲۵۱ پیدروایت کرتے ہیں۔ حضرت محر بن خطاب رجنی الله عند ایت بایک بهردی نے ان نے کہا اے امیر المونین ! آپ اپنی کتاب میں ایک ایک آیت پڑھتے ہیں کداگروہ آیت ہم گروہ یبود پرازتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید بنالیتے۔ آپ نے بوجھاکون کی آیت؟اس نے کہا ( آج میں نے تمہارے لیے تمہاراوی تکمل كرد يا اورتم پرا پن فوت يوري كردى اورتهار في لياسلام كودين ( يعني كمل نظام حيات كي حيثيت

الاول كى بارە تارى ئے بـ (خاتم النبيين جام ١١٥)

فيزدوس اقوال ذكرك في بعد للعة بين-

ولولا ان هـذه الرواية ليست هي المشورة لاخذنا بها ولكن علم الرواية لايدخل الترجيح فيه بالعقل.

رُّ جمد .... که جمهور علماء کے قول کے مقابلہ میں بیروائیش مشہور ٹیس میں نیز علم روایت میں ترجع کا

وارومدار عقل برئيس موتا بكفل برموتا ب- (خاتم المحين جام ١١٥)

دُا كُرُ فِي حَسِن حِكُلِ لِكُفّة إِن -

والجمهور على انه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الاول وهو قول ابن اسحاق وغيره.

ترجمه: ..... جمهور كرز ديك مفتور الكالى ولا وت باسعادت باره رق الاول كوبهوكي \_اوريكي قول

إمام مام حدين احال رحمة الله عليه كاب-

(حياة محد المحالد وراضاء ص ١٠ مطبوعه مكتبة المحصة الموية القاعرة)

علامه فمرسيد كيلاني ما جمر كلية الأواب بجامعة القاعرة لكصة بين-

ولبدينوم الاثنيين لاثنتني عشيرة ليلة خلت من ربيع الاول الموافق (٢٣ من أبريل سبنة ١٥٥) (عين اليقين في برة سيد الرسكين م المطبوعة مصطفى البابي معرضي سنة ١٩٥٧)

دورحاضر كيرت تكارته الصادق إبراجيم عرون مركس أف كلياصول الدين جامعاز بركلية بين -

وقمد صبح من طرق كثيرة ان محمدا عليه السلام ولديوم الاثنيين لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل في زمن كسرى انوشيروان ويقول اصحب التوقيقات التاريخية ان ذلك يوافق اليوم المكمل للعشرين من شهر اغسطس ٥٤٠ بعد ميلاد المسيح عليه السلام.

ترجمه: .... كثير تعداد ذرائع تي يوبات مح البيت بويكى ب كه حضور الله بروز يرزي الاول عام الفیل كرئ نوشيروال كے عبد حكومت بيل پندا ہوئے۔ اور ان علماء كرز و كي جومختاف ستوں كى آپس میں تغیق کرتے ہیں انہوں نے ہیں وی تاریخ میں ۱۹ اگست ۵۵ میان کی ہے۔ (محمد سول اللہ ج اس ۱۰۲) الحدیث ۴۵۰۱ مطبوعه موسسة قرطبة مصر)، (ولائل المدیو تلکیم هی ۳۵۰ مطبوعه وارالکتب العلمیة بیروت)، ( نارخ الإسلام للذب ع اص ۳۷۷ مطبوعه وارالکتب العلمیة بیروت)،

العلمية بيروت)، (تاريخ الاسلام للذي ع اص ١٣٧٤ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)، (جواهر أبحار في فضائل النبي الخارلللماني ع اص ١٢٥ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

الم محدين جريطرى متونى والمع يكفية إلى-

غير مقلدول كام على بن احمر حزم الظاهري متوفى ٢٥٠٠ يو الكات يل . ولم يختلف في انه عليه السلام مات يوم الاثنين. (جوامح السير قال بن حرم م مطبوع دار المعارف بمصر)

حافظ ابوهمروا بن عبدالبر ما كلى متوتى ٣٢٣ ميروايت كرتے بيں۔ و هات واقع يوم الاثنين بهلا اختلاف. (الدررتی اختصار المفازی والسير لا بن عبدالبرص اعم مطبوعه وارا لمعارف القاهرة)

الماماين فجرعسقلاني متونى ١٥٨ يوكيست بين-

و كانت وفات يوم الآلنين بلا خلاف من ربيع الاول. ( أنبارى ١٩٥٨م ١٢٩مطوعدارالمرقة بروت)

شخ الاسلام محدث بميرامام بدرالدين يمنى متوثى ه هم يو كفية بين .. و قال إهل الصحيح باجماع انه توفى يوم الاثنين. (عمدة القارى شرح منح البخارى كماب المناقب باب وفاة المجى الله ج ااص ٢٨٦ رقم الحديث ٣٥٣٧م طبوعه واراغلز بيروت)

" پس جد کونویں ذک المجب وکر بارہ رہ الاول بیر کوکس طرت نہیں ہوسکتی ۔اوراس کا ثبوت الکا بر و یو بندی کی کتب سے ملاحظ فرما کیں:

محرز کریا دیوبندی لکھتے ہیں۔ حضوراقد س کا وصال ہا تفاق الل تاریخ دوشنبہ کے روز ہوا ہے جین تاریخ بیں اختلاف ہے اکم مورضین کا قول ااریخ الاول کا ہے گراس بیں ایک نہایت تو ی اشکال ہے دوبیر کروا بھے کونو 9 فری الحجہ جس بیں صفور ہے گئے کے موقعہ پر عرفات بیں تشریف فریا ہے وہ جمد کا دن تھا اس بیں کی کا ختلاف ٹیس ہے ندمحد ثین کا ندمورٹین کا حدیث کی روایات بیں بھی ے) پند کرلیا)۔ حضرت عروضی اللہ عند فرایا جس دن اورجس جگہ بدآیت حضور نی اکرم اللہ یہ

نازل ہوئی ہم اس کو پہنے نتے ہیں۔ آپ الله اس وقت جدے وان فر قات کے مقام پر کھڑے نتے۔ ( سیح بخاری کہاں الایمان باب زیادۃ الایمان وقف اندی اص ۴۵ رقم الحدیث کے ۱۳۵۸ مطبوعہ دارا حیاء التراث کثیر نیروت)، ( سفن اکتریزی ابواب تغییر القرآن باب من سورۃ البائدۃ ہے ۵ مل ۴۵۰ رقم الحدیث ۳۳ مطبوعہ دارا حیاء التراث اللہ العربی بیروت)، ( سفن النسانی کتاب الایمان باب زیادۃ الایمان ج ۲من ۱۲ الرقم الحدیث ۱۴ ۵ مطبوعہ کمتب المطبوعات الاسلامیة طب)

حافظ ابوالقاسم سلیمان بن اجمالطیر الی متونی و سیره روایت کرتے ہیں۔ صغرت عمر رضی الله عند نے قربایا بیس پیچا شاہوں کد کس دن الیوم اسملت کیم دینکم خازل جوئی جمعداور عرفات کے

ون اوروہ دونوں دن (پہلے ہے) تی ہمارے عمید کے دن ایں۔ (طبر انی الاوسط ج اص ۲۵۳ رقم الحدیث ۸۳۰ مطبوعہ وارا تحریمین انقاهرة) ، (فتح الباری تا اص ۱۵ رقم الحدیث ۴۵ مطبوعہ وارالمعرفۃ بیروت) ، (تغییر ابن کیٹر ج ۲ ص ۱۴ مطبوعہ وارالفکر بیروت)

امام ابوليسني ترقدى ويستاهي وايت كرت ييل وحضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرمات إلى

اس آیت کانزول جمعه اور حرف برواجنبین مسلمان پہلے ہی عیدوں کے طور پرمناتے ہیں۔ ( سنس التر ندی ابوات تغییر القرآن باب من سورۃ المائدۃ ج ۲۵ می ۴۵۰ رقم الدین ۴۵۰ مم الحدیث ۴۵۰ مطبوعہ وارا حیاءالتر اٹ العربی بیروت)، (طبر الی کبیر ج ۱۴ص ۱۸ ارقم الحدیث ۱۲۸ ۳۵ مطبوعہ مکتبۃ العلوم والحکم الموصل)، ( جامع البیان فی تغییر القرآن ج۲۶ ص ۸ مطبوعہ وارالفکر ہیروت)، ( تغییر ابن کثیر ج مامی ۱۲ مطبوعہ وارالفکر بیروت)

معلوم ہوا کہاس سال ذی الحجہ کی تو میں ( تاریخ ) جمہ کونٹی اور بوم وفات بیر تابت ہے اور اس میں کسی کوکوئی اختلاف نیمیں۔

المام الوالقام على بن الحن ابن عساكر متوفى الحديد لكهية إلى-

عن ابن عباس قال ولد ﷺ يوم الاثنين في ربيع الاول وانزلت عليه البقرة يوم عليه البقرة يوم الاثنين [في شهر ربيع الاول] وانزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الاول وتوفي يوم الاثنين في ربيع الاول.

الاثنيين في وبيع آلاول. ( تاريخ وشق الكبيرج ۶ جز ۱۳ ص مهم طبوعه داراها بالتراث العربي بيروت)، (السير ة النوقة لا بن عساكرج ۶ جز ۱۳ ص ۴۵ مطبوعه داراها بالتراث العربي بيروت)، (منداحمد ج اص ۲۷۷ رام مہینے ۲۹ کے ہوں جب دو پہلی صور تی فہیں ہیں تو اب صرف تیسری صورت رہ گئ ہے۔ جو کیئر الوتو ع ہے بینی نید کدو و مہینے ۲۹ کے ادر ایک مہینے تمیں کا لیا جائے اس حالت میں ۲۹ رقع الما ول کو دوشنہ کا روز واقع ہوگا اور بھی اُقتہ اشخاص کی روایت ہے ذیل کے فقشہ سے معلوم ہوگا کہ وذی الحجرکو جمعہ ہوٹو اوائل رقع اللول میں اس صاب سے دوشنہ کی کی دن واقع ہوسکتا ہے۔

ان مفروضہ تاریخوں میں ہے ٢ ۔ ٤ ۔ ١٣ ۔ ١٩ ـ ١٢ ـ ١٥ فارج از بحث بین کہ طاوہ اور
وجوہ کے ان کی تائید بین کوئی روایت ٹیس رہ گئیں کیم اور دوم تاریخیں ۔ دوم تاریخ صرف ایک
صورت میں پڑمکتی ہے جو خلاف اصول ہے کیم تاریخ ٹین صورتوں میں واقع ہو کتی ہے اور ٹین کیئر
الوقوع بین اوز روایت اُقات ان کی تائید میں بین اس لئے وفات نبوی کی میج تاریخ ہمارے
نزویک کیم رکھ الاول الع ہے۔

بوریک کیم رکھ الاول الع ہے۔
(میر قالنی کھی جوسی ۱۰ اے ۱۵ اکمت مدنی اردو ہازار لاہور)

د یو بند یوں کے مفتی اعظم محرشفی دیو بندی لکھتے ہیں۔ تاریخ و فات میں مشہور ہے کہ تا ارزیج الا ول کو واقع ہوئی اور یکی جمہور مورضین لکھتے چلے آئے کشرت سے اس کی تقریح ہے کہ حضورا کرم ﷺ کا بی تین فوذی المجبہ جمد کو ہوااس کے بعد خواو ذی المجبر محرم اور صفر متینوں میسینے ۳۰ ون کے ہوں یا ۲۹ کے یا پھن میسینے ۲۹ کے اور پھن ۳۰ کے کس صورت ہے بھی پارور کے الاول دوشنبہ کی نہیں ہو مکتی اس لئے بھن محدثین نے دوسرے قول کو ترزیج وی

ہے کہ حضورا کرم بھٹا کا وصال دوا رکٹے الاول کو ہوا۔ (شاکل تر اندی مع اردوشرح فصائل نبوی بھٹا ہاہیا ۵ حضورا قدس تھٹٹ کے وصال کا ذکر اس ۳۲۳ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

و یوبند یوں کے محیم الاست اشرف علی تھانوی کلھتے ہیں۔ اور تاریخ کی تحقیق فہیں ہوئی اور پار ہویں جو مشہور ہے وہ صاب درست فیس ہوتا کیونکہ اس سال ڈی الحجہ کی فویس جمعہ کی تھی اور یوم وفات دوشنہ تابت ہے ہیں جمعہ کونوی ڈی الحجہ ہوکر پار ہ رکتے الاول دوشنہ کو کسی طریق فیس ہو کتی۔ (نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ہے ہی مطبوعہ اسلامی کتب خاندارود بازار الا ہور)

علامہ شیلی نعمانی و بو بشری تکھتے ہیں۔ یہ تی نے ولاک میں مسندی سلیمان التی سے دوم رکھ الاول کی روایت نقل کی ہے (نور المعر اس ابن سیدالناس وقات) جین بم رکھ الاول کی روایت ثقتہ ترین ارباب برموی بن متبہ اور مشہور تعدیث الام لیدھ معری سے مروی ہے (فتح الباری وفات)۔

امام میلی نے روش الانف میں ای روایت کواقرب ای الحق تکھا ہے ( جلد دوم وفات ) اور
سب سے پہلے امام نہ کوری نے درایہ اس کنت کو دریافت کیا کہ ارتبالا ول کی روایت قطعاً تا قابل
سب سے پہلے امام نہ کوری نے درایہ اس کنت کو دریافت کیا کہ ارتبالا ول کی روایت قطعاً تا قابل
سنلیم ہے کیونکہ دوبا تیں بینی طور پر ثابت ایں روز وفات دوشنہ کا دن تھا ( صبح بخاری فرکر وفات
صبح مسلم کا بالصلو قا) اس سے تقریباً تین مہینے پہلے ذی الحجہ ایچے کی لویں تاریخ کو جھے کا دن تھا۔
وصبح مسلم کا بالصلو قا) اس سے تقریباً تین مہینے پہلے ذی الحجہ ایچے کی لویں تاریخ کو جھے کا دن تھا۔
(صحاح قصہ جین الوواع میچے بخاری تفیر الیوم اسماست لکم دینکم ۔ ذی الحجہ ساچو دو جھے سے الا ول سے تکوں موزوں کو خواہ ۲۹، ۲۹ خواہ ۲۹، ۳۰ خواہ ۲۹، ۳۰ خواہ ۲۹، ۳۰ خواہ ۲۹، ۳۰ خواہ پہنی میں پڑھ کا کا درایک کے درایک خواہ پہنی پڑھ کا کا درایک حالت اور کی شکل سے تا ارتبی الا ول کو دوشنہ کا دران نیس پڑھ کا کا کی جب تیوں بھی بہتاری قطعا فلا ہے ۔ دوم رقبی الا ول کو حساب سے اس وفت دوشنہ پڑھ کی کیا ہے جب تیوں

| 10 | ٨   |     | وى الحبه ٢٩ ترم ١٠ صفر ٢٠   | ٢ |
|----|-----|-----|-----------------------------|---|
| rı | 10" | - 4 | ذى المجيه ٢٠ ترم ٢٥ مقره ٢٠ | ~ |
| rı | 10" | 4   | rajaraystraslusi            | ۵ |
| 10 | - ^ |     | ذى الحجه ٢٥ تخرم وصفره ٢٠   | Y |

نظاہر ہے کہ ان صورت ہیں ہے صرف کیم رکتے الا دل بی سے اور قابل تشکیم طابت ہے۔
اس کی تصدیق مزید ہوں بھی ہو سکتی ہے کہ ہوم وقوف عرفات سے مہینوں کے طبعی دور کے مطابق حساب کرلیا جائے۔ ۲۹ ڈی الحجہ ع ۱ اھاکو جو حد تھا اور کیم رفتے الاول ااھاکو لاز ما دوشنہ ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ججۃ الوداع کے ہوم ہو قات تک اکاسی (۸۱) دن ہوتے ہیں۔ اس صاب ہے بھی ووشنہ کیم رفتے الاول ااھائی جو تاریخ وفات معلوم ہوتی ہے اس کی متوازی عیدی تاریخ وفات معلوم ہوتی ہے اس کی متوازی عیدی کارون وقت معلوم ہوتی ہے اس کی متوازی عیدوی تاریخ ہوتا ہے۔ اس کی متوازی عیدوی تاریخ وفات معلوم ہوتی ہے اس کی متوازی عیدوی تاریخ ہوتا ہوتی ہے۔ (رمول رحمت میں ۲۵۴)

نفتوش رسول فبسر میں ہے۔ نبی خداداللہ کی رحلت کی فیر جنگل کی آگ کی طرح مسلم ریاست کے طول وعرض میں پھیل گئی معتبرترین روایات کے مطابق اس روز پیرتفاری الاول کی تاریخ اور

ااس جری (۲۵ منی ۱۳۴ عیسوی) رسول الله با کا وصال دن کے وقت ہوا۔ (نقوش رسول نمبرشارہ ۱۳۴ متمبر ۱۹۸۴ء مطبوعه اداروفروغ اردولا ہور)

متندفقهاءكرام سيجبوت

علامه على بن سلطان محد القارى متوفى موا والي بحى كفت إلى \_

ورجح جمع من المحدثين الرواية الاولى لورود اشكال مياتي على الرواية.

قال الحنفي وهنا سوال مشهور على اشكال مسطور وهو ان جمهور ارباب السير على ان وفاته في تلك السنة يوم الجمعة فيكون غزة ذي الحجة يوم الخميس فلا يمكن ان يكون يوم الاثنين الشاني عشر من ربيع الاول سواء كانت المشهور الثلاث الماضية يعنى ذاالحجة والمحرم وصفر ثلاثين يوماً اور تسعاً وعشرين او. چیں کیکن حساب سے کی طرح میں تاریخ وفات فہیں ہو سکتی کیونکہ مید بھی متنفق علیہ ہاور مینٹی امر ہے

کہ آپ واللہ کی وفات دوشنہ کو ہو کی اور مید بھی بینٹی ہے کہ آپ واللہ کا بچ 9 فری المجہ بروز جمعہ
المبارک کو ہوا۔ ان ووٹوں ہاتوں کو ملائے سے ۱۲ رقتا الاول بروز دوشنہ فہیں پڑتی اس لئے حافظ
ایمن ججر رحمۃ الشرحامیہ نے شرح سی بخاری ہیں طویل بحث کے بعد میدی سی حق قرار دیا ہے کہ آپ واللہ
کی تاریخ وفات دوسری رقتا الاول ہے کتابت کی فلطی سے ۲ کا (۱) اور عربی ہیں ٹائی عشر رقتا
الاول کا جائی عشر رقتا الاول بن گیا حافظ مخلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دوسری تاریخ کو ترج وی

(سرة رسول اكرم 國 آپ ك وى كلات م ١٩١ ماشيدامطبور دارالا شاعت كراچى)

و یو بند یوں کے شخ النفیر والحدیث محما در ایس کا عرصلوی تکھتے ہیں۔ موئی بن عقب اور لیب بن سعد اور خوارزی نے مجم سعد اور خوارزی نے مجم رقتے الاول کو تاریخ و قات بتلایا ہے اور کلبی اور ایو خفف نے دوم رقتے الاول تاریخ وصال قرار دی ہے علامہ میلی نے روض الانف میں اور حافظ عسقلانی نے شرح بخاری میں ای قبل کوم رتے قرار دیا ہے۔ فتح الباری رج ۸ می ۸۹ زرقانی رج ۲۳ می ۱۱۔

ای قول کومر ن قر اردیا ہے۔ فتح الباری جے بھی ۱۹ زرقانی جے ۳۳ ا۔
(میر قالمصطفی فی قائد تاریخ وفات جے ۳۳ میں ۱۹ فرقانی جے ۳۳ ما اوڈی قصد قالحرام ۱۳۸۱)
ایوالکلام آزاد و یو بندی اپنے مقالات میں لکھتے ہیں۔ (۱) ذی المجرم اور صفر تینوں کو تعمیر المسلم میں دن فرض کیا جائے ہے صورت عمو ما ممکن الوقوع فیل ۔ اگر واقع بوقو دوشنبہ رہے الاول کو ہوگا یا ہے ورکتے الاول کو ہوگا یا ہے۔ ہورکتے الاول کو ہوگا یا جائے۔ ہورکتے الاول کو۔ (۲) ذی المجرم اور صفر تینوں میں میں کو انتیس انتیس دن کے فرض کیا جائے۔ ایس مورت میں دوشنبہ ارتبے الاول کو اور ۹ رہے الاول کو ہوگا۔

ممكن الوقوع صورتون كالغشه

| فبرغار | صورت                      | ووكلتم | ووفطيه | دوشنبه |
|--------|---------------------------|--------|--------|--------|
|        | وى الحجيه ٢٩ تحرم وصفر ٢٩ | 1      | ٨      | 10     |
|        | دى المجدوي ١٠٠٥م ١٠٠١     | 71     | * A    | 10     |

بعض منها ثلاثين وبعض آخر منها تسعا وعشرين وحله ان يقال يحتمال اخلاف اهل مكة والمدينة في روية هلال ذى الحجة بواسطة مانع من السحاب وغيره اوبسبب اختلاف المطالع فيكون غرة ذى الحجة عند اهل مكة يوم الخميس وعند اهل المدينة يوم الجمعة وكان وقوف عرفة واقعاً بروية اهل مكة ولما رجع الى المدينة اعتبروا التاريخ بروية اهل المدينة وكان المشور الثلاثة كوامل فيكون اول ربيع الاول يوم الخميس ويوم الاثنين الثاني عشر منه هذا.

على ما بوالقاسم عبد الرحن بن عبد الله يبلي منونى اك يوكف إلى-

يصح أن يكون في الا في الثاني من الشهر أو الثالث عشر أو السرابع عشر أو عشر لاجماع المسليمن على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة وهو من ذي الحجة فدخل ذوى الحجة يوم الخميس فكان المحرم أما الجمعة أو السبت فأن الجمعة فقد كان صفر أما السبت فقد كان ربيع كان صفر أما السبت فقد كان ربيع الاحد أو وكيف ما دار الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الاول يوم الاثنين ولا الاربعاء أيضا كما قال القتبي وذكر الطبري عن أبن الكلبي وأبي مختف أنه في الثاني من ربيع الاول وهذا القول وأن كان خلاف أهل الجمهور فأنه لا يبعد كانت الشلالة الاشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين فتدبره فأنه صحيح الدلام أراحدا له وقد رأيت للخوارزمي أنه توفي عليه السلام في أول يوم من ربيع الاول وهذا في القياس بما ذكر الطبري عن أبن الكلبي يوم من ربيع الاول وهذا في القياس بما ذكر الطبري عن أبن الكلبي

ترجہ: .... یکی بیے کے حضور القاکا وصال دی الاول کی دوتاری کیا تیرویا چود ویا پندروتاری کو ہے
کیونکہ تمام سلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ ججة الوواع کے موقع پر حضور القاکا وقو ف عرفات عمد
المبارک کو ہوا تھا بیرنو ذی الحبیقی تو ذوالحجہ جھرات کے دوز شروع ہوا تو کوم کا آغاز جھرکو ہوگا اگر
مرکا آغاز جھرکو ہوتو صفر کا آغاز ہفتہ کو ہوگا یا اتوار کو اگر صفر کا آغاز ہفتہ کو ہوتو رہ الاول کا آغاز
انوار کو ہوگا یا چرکوتو پھر اس حساب پر جو ملی حالت ہوتو بارور تھا الاول چرکؤیس ہو کتی اور ف دی بدھ

کو ہو سکتی ہے۔ جس طرح تختی نے کہا۔ طبری نے این کلیں اور المی تخت سے روایت لفل کی ہے کہ

آپ الکا کا وصال ربح الاول کی دو تاریخ کو ہوا بی تول اگر چہ جمہور کے خلاف ہے تا ہم سی کے ہے

کیونکہ بیرکوئی بعیر نہیں کہ ربح الاول ہے پہلے تیموں مہینے ( ڈی المجہ محرم ہ صفر ) انتیس دن کے ہوں

اس میں خوب خورو تکر کر اور میں نے کسی عالم کوئیں و یکھا کہ اس کے ذہن میں بید بات آئی ہو۔ میں

نے خوارزی کودیکھا ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ الکا کا وصال کی دیج الاول کو ہوا۔ طبری نے اس

کلبی اورایونیف سے جوروایت نقل کی ہے بیاس کے زیاد وقریب ہے۔ (الروش الانف کسمیلی متی تو فی رسول اللہ ج ۴ میں ۴۳۹۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت)، (البدلیة والنصلیة ج ۵ص ۴۵۲ مطبوعہ مکتبة المعارف بیروت)، (السیر قالحالیة ج ۳۵ ماس ۴۷۳ مطبوعہ دارالمعرفة بیروت)، (وفاءالوفاء ہا خہار دارالمصطفی اسمودی ج اص ۱۸ سامطبوعہ بیروت)

الم شمل الدين ترين احدة الي مو في الاي ي التي التي الي

قال ابواليمن بن عساكر وغيره الايمكن ان يكون موته يوم الاثنين من ربيع الاول الا يوم ثانى الشهر او تحو ذلك فلا يتهيان ان يكون ثانى عشر الشهر للاجماع ان عرفة في حجة الوداع كان يوم الحجمعة فالمحرم بيقين اوله الجمعة او السبت وصفر اوله على هذا السبت او الاحد او الاثنين فدخل ربيع الاول الاحد وهو بعيد اذ يندر وقوع ثلاثة اشهر نواقض فترجح ان يكون اوله الاثنين وجاز ان يكون اللاثناء فان كان استهل الاثنين فهو ما قال موسى بن عقبة من وفاته يوم الاثنين لهلال ربيع الاول فعلى هذا يكون الاثنين الثاني منه ثامنه وان جوزنا عشرة ولكن بقى بحث آخر كان يوم عرفة الجمعة بمكة فيحتمل ان يكون كان يوم عرفة الجمعة بمكة فيحتمل ان يكون كان يوم عرفة الجمعة بمكة السبث فيبنى على حساب ذلك.

( تاریخ الاسلام دونیات المشاهیر والاعلام ذکرترجمهٔ السیر و النبوی حق اص ۱۳۳۴ مطبوعه دارالکتب العلمیة بهروت)

في الا ، م الي محرعبد الله الذن اسعد بين على اليافي الماكل سو في سيوثمان دسين وسي المنه لكنت إليا-

قيل انه توفى الثاني عشر منه اشكال من اجل انه الله كانت وقفة بالجملة في السنة العاشرة اجماعاً فاذا كان ذلك الايتصور وقوع يوم الأثنيين في ثاني عشر ربيع الاول من السنة التي بعدها وذلك مطر في كل سنة تكون الوقفة قبله بالجمعة على كل تقدير

من تمام المشهور و نقصانها وتمام بعضها و نقصان بعض. (مرآة الجان وغيرة القطان النة الحادي عشرة الاسلوم ويدرآ بادوكن مند)

من المام محدث أيرام م برالدين من المدين المدير وقال السهيلي في (الروض) اتفقوا انه توفي الله يوم الاثنين عشر من الشهر او الشالث عشر اور الرابع عشر او الخامس عشر الاجماع المسلمين على ان وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة وهو التاسع من ذي الحجة فدخل ذو الحجة يوم الخميس فكان الحرام اما الجمعة واما السبت واما الاحد فان كان الجمعة فقد كان البيع اما كان صفر اما السبت واما الاحد فان كان البيع اما

یکن الثانی عشور من ربیع الاول برم الاثنین بوجه. (عمرة التاری شرح مح البخاری کماب الهناقب باب وفاة البی الفاح اص ۲۸۶ رم الحدیث ۳۵۳۷مطبوصوارالفکر بیروت)

الاحيد واما الاثنيين وكيف ما دارت البحال على هذا الحساب فلم

امام ابن جرعسقلانی رحمة الله عليه في مفصل بحث كرك دوم رقع الاول كوتر تي دى اور باره رقع الاول كے بوم وفات بوئے كى روايت كوعقل فيقل كے خلاف ثابت كركے اسے راوى كا وجم اور خلاقر ارد ياہے \_ ( فتح البارى ج ٨ص ١٠٠ اصطبوع دارالعرفة بيروت )

امام على بن بربان الدين أكنسي متوفى مهر والصيق إي-

توفى رسول الله الله وهو فى صدر عائشة وذلك يوم الاثنين حين زاعت الشمس لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول هكذا ذكر بعضهم وقال السهيل لايصح ان يكون وفاته يوم الاثنين الا فى ثالث عشرة او رابع عشرة لاجماع المسلمين على ان وقفة عرفة كانت يوم الجمعة وهو تاسع ذى الحجة وكان المحرم اما بالجمعة واما بالسبت فان كان السبت فيكون اول صفر اما الاحد والاثنين فعلى هذا لا يكون الثانى عشر من شهر ربيع الاول بوجه وقال الكلبي انه توفى فى الثانى من شهر ربيع الاول.

ر جرد ..... حضور الله الم وصال شريف جوااس حال ميس كدا ب كاسرمبارك سيده عا كشاصد يقدرضي

الله عنها کے بینے پر تھا ہیر کے دوز سورج ڈھٹنے کے وقت ہارہ رقع الاول کو آپ کا وصال شریف ہوا

چیے کہ بعض نے ذکر کیااور امام کیلی رحمتہ اللہ علیہ کہتا ہے (ہارہ رقع الاول کو وصال شریف کا قول)

میج نیس ہاں طرح کہ پینیں ہوسکتا کہ وفات شریف آپ کی چیر کے دوز ہوگر تیرہ یا چودہ ہوسکتی

ہاں لیے کہ سلمانوں کا اجماع ہاں ہات پر کہ حضور چھاکا وقوف عرف ذوائح جمعہ کے دوز ہوا

تواس صاب ہے بھم محرم یا جمعہ کو یا ہفتہ کو ہوگا اگر ہو ہفتہ تو پہلی صفر کی یا اتوار کو ہوگی یا چیر کو اس صاب

کے اعتبارے حضور چھاکا وصال شریف ہارہ دیتے الاول کو کسی طرح بھی ٹابت ٹیل ہوسکا۔ اما کلی

نے فرمایا نبی پاک ﷺ کا وصال شریف دور دیجے الاول کو ہوا۔ ( سرة التعلیمیہ پاپ یذکر فیدمرۃ مرضد و ما وقع فیدو ہ الله التی هی مصیبة الاولین والاخرین من استمین جسام ۲۵۳ مطبوعه بیروت)

شرح شاك يس ہے۔

اختلف اهل العلم في اليوم الذي توفي فيه بعض اتفاقهم على انه يوم الاثنين في شهر ربيع الاول فذكر الواقدي وجمهور الناس انه الشاني عشر قال ابو الربيع بن سالم وهذا لايصح وقد جرى فيه على العلماء من الغلط ما علينا بيانه وقد تقدمه السهيلي الى بيانه بان حجة الوداع كانت وفقها يوم الجمعة فلا يسقيهم ان يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول سوامسمت الاشهر كلها او نقصت كلها اوالم بعضها ونقص بعضها وقال الطبرى يوم الاثنين لليلتين مضنا من شهر ربيع الاول.

ترجمہ: الل علم نے اس دن کے بارے ٹیں اختا ف کیا کہ جس ٹیں آپ کا وصال شریف ہوا

بعض اس کے کہ انہوں نے اکتفا کیا اس بات پر کہ حضور بھٹا وصال شریف ہیر کے دوزر تھے الاول
ٹیں ہوا ہرا ہر ہے ( نو ذوا کی سے لے کر رہے الاول تک ) سب میسینے ٹیس کے شار کریں یا آئیس کے
شار کریں تؤکمی طرح بھی بارہ رہے الاول کو پیر کے دن ٹی پاک بھٹا کا وصال شریف ٹابت فیس
ہوسکتا لہذ اطبری نے کہا آپ کا وصال شریف دور تھے الاول پیر کے دن بن سکتا ہے۔
ہوسکتا لہذ اطبری نے کہا آپ کا وصال شریف دور تھے الاول پیر کے دن بن سکتا ہے۔
(شرح شائل محدید باب ما جاوتی دفا قربول اللہ بھٹی جس سے الاصطور پروت)

وصال شریف دوری الاول کوباره بج کر بب بوا۔ ( تاریخ طبری ذکرالا خبار الوارد ، بالیوم الذی تونی فیدرسول الله وسلغ سند یوم وفات ج ۲ ص ۲۳۲ مطبوعه دارالکشب العلمیة بیروت )

حافظ الوير احدين مين يتلى متوفى ١٨٥٨ بدروايت كرتے إلى-

يـقال لها ريحانة كانت من بسي اليهود وكان اول يوم مرض فيمه يوم السبت وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من .

شهو ربيع الاول. (والل الله قر تهمي باب ماجاء في الوقت واليوم والشحر [والسنة ] التي توفي فيهما رسول الشعاصة وفي مدة مر فيدج مع ٢٣٣٥ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت)

الام س الدين مرين احدة بي موفى الاعروقية بي-

وقال سليمان التيمي توفي رسول الله اليوم العاشر من مرضه وذلك ينوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول. رواه معتمر

( تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام و كرترجمة السيرة المديرة بي اص ٢٣٠٢ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)، ( المعة المعات فارى كماب الفتن باب وفاة اللي الله جهر ١١٧ مطبوعه الممكنة الحقامية بيثاور)

المام شمى الدين محد بن احدة الى منونى من كيد الصة إلى-

وذكر الطبوي عن ابن الكلبي وابي مخنف وفاته في ثاني

( تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ذكر ترجمة السيرية النبوج ح اص ١٣٣٢ مطبوعه وارالكتب

الم ماين جرعسقلاني متونى ١٥٨ يولامة إن-

الی نخف اُورکلبی کے نز ذیک حضور نمی کریم ﷺ کا وصال شریف دور تنج الاول کو' ہوا۔ (فتح الباری نے ۸ص ۱۲۹مطبوعہ دارالعرفتہ ہیروہت) ، (سیرۃ اُٹحالیہ باب یذ کر فیہ مرۃ مرضہ د ماوقع فیروفاتہ ﷺ نی کی مصیبۃ الاولین والاخرین من اسلمین ج ۴س ۲۲مطبوعہ ہیروہت)

المام ابن جرعسقلاني متوني ١٥٨ ه لكهية بين-

ابو تف كا قول عن معتد ب كدو قات شريف، ارتيج الاول كو مولى ووسرول كالملطى كى وجهريد

وورايع الاول ير چندمز يددلاكل

الم م من معدموني والمعددات كي إلى-

محداین قیس سے دوایت ہے کہ بدھ کے روز انیس مغر کو حضور اللے کی بیاری کا آغاز ہواس

جرى اا ه يس لبدا آپ تيره دن يجارر باس كے بعد بير كے روز دور رق الاول اا هكو آپ كا

(طبقات ابن سعدج ۲ ص ۲۷۲ مطبوعه وارصاور بيروت) ، (البداية والنحاية ج ۵۵ م ۲۵ مطبوعه

حافظ الوكراجد من مين يمنى متوفى ١٥٨٨ مروايت كرتے إلى-

واخسرنا ابو عبدالله الحافظ قال اخبرنا ابو عبدالله الاصبهاني قال حدثنا الحسين بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا أبومعشر عن محمد بن قيس..... وتوفي يوم الاثنين للبلتين خلتا من ربيع الاول. (ولاكل الله قالته في باب ماجاه في الوقت واليوم واشحر [والسنة] التي توفى فيها رسول الله القاوني مرة مرفيه ج عص ٢٣٣٥\_٢٣٥ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)، ( كتاب المغازى للوافقه كي ح

المام مس الدين محد بن احدة ابي متونى ١٥٦٨ عيد للصة إلى-

وقبال الواقيدي حيدثننا ابيومعشر عن محمدين قيس قال اشتكى النبي الله الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول سنة احدى

( تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام ذكر ترجمة السيرة المنوة ح اص ٢٣٣ مطبوعة وارالكتب التلمية بيروت)

المام محد بن جريطرى متونى واستع لكسنة إلى-

صدیث بیان کی جمیں صفعب بن زہیر نے ققہاء اٹل تجازے انہوں نے کہا جی کریم اللہ کا

ا کیے آول میرے کرآپ چیرے دن ارتبی الاول کوفوت ہوئے۔ (مرقات المفاقع ج الس ۲۲۸مطبوعہ مکتب الداویہ لمان) شَّخُ مُحَقَّقَ عبدالحق محدث و الوى متونى ٢ هـ اليه لكهة بين \_ آپ كى و فات ٢ رقع الاول كويير

كدن بولى\_(اشعة اللمعات جماص ١٠٢ مطبوع العنوية

علامه الفاضل الكامل الثين اسمعيل حقى حنى متونى عرا البير لكهية جين-ومات يوم الاثنيين بعد ما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهو ربيع الاول سنة احدى عشر من الهجرة. (تغيرروح البيان مورة المائدة تحت آيت نمبر ٢٣ ج ٢٥، ١٥٥ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت)

قاضى ثناءالله بإلى بِي موفى هوا اليه لكفة بين-

س گیار وجری رقع الاول شریف کی دونار یخ بروز پیروضال ہوا۔ (تغییر مظهری ج ۱۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ رشید بیکوئٹہ)

علامدنور بخش صاحب تو كلي متونى ١٢١٧ م يصح بير

اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ وفات شریف ماہ رہے الاول میں دوشنبہ کے دن ہوئی جمہور ك نزد يك رقط الاول كى بارجوين تاريخ تفى ما وصغر كى ايك يا دورا تين باقى تفيين كدمرض كا آخاز موا- بعضة تاريخ وصال كيم رجع الاول بتات إن بنابرتول حصرت سليمان أتيمي ابتداء مرض يوم شديد ٣٣ صغر كو به و في اور و فات شريف يوم و دشنية ارق الله ول كو به و في حافظ ابن جر فريات بين كه ابو تخف كا تول عن معتد ب كدوفات شريف، ارت الاول كومونى دوسروس كاللطى كى وجديد موفى كد تانى كوتانى عشر خیال کرلیا گیا پھراس وہم میں بعضوں نے بعضوں کی بیروی کی۔ (سیرت رسول مر بی ۲۲۲مطبوعہ فرید بک شال لا ہور)

ارتيح الاول تاريخ وفات الم ابولعيم الفضل بن دكين،عروة بن الزبيرتا بعي، وموى بن عقبة ،امام زهرى تابعي امام خوارزى حميم الله كاقول حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كيثرمتوني م كي يدروايت كرت بيل- ، دوئی کدنانی کونانی عشر خیال کرلیا گیا پھراس وہم میں بعضوں نے بعضوں کی پیروی کی۔ (فتح الباری ج ۸۳، ۱۲۰ مطبوعہ دارالعرفة بیروت)

حافظ عادالدين اساعيل بن عرب كثيرمتوني م كي ودايت كرت بين-معد بن ايراهيم الزهري عدوايت بكريشي حضور في كريم الله ويرك ون ارت الاول كو صال فرمايا\_

(البدلية والنحلية ج ٥٥ م ٢٥٥ مطبور مكتبة المعارف بيروت) ا مام حسين بن مسعود بغوى متوفى الا عبد لكهية بين - من كيار واجرى رقة الاول شريف كي دو تاريخ بروز ديروصال موا\_

(تغيير بغوى جهص المطبوعة دارالمعرفة بيروت) امام حافظ جمال الدعين بن ابوالحجاج يوسف المرى متونى ٢٢٢ عير كفية بين-آب٢٢ سال ك عمر يس باره رق اللاول كويرك ون دو پيرك وقت فوت جوئ ايك قول ميم رقيع الاول كاب اورا کیا۔ تول دور تے الاول کا ہے۔ (تبذیب الکمال ج اص ۵۵مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) امام مغلطانی بن للج متوفی الا عيد للصة بين كلبي اور ابواخف نے ذكر كيا ب كدرسول الله

ه دوری الاول کوفوت بوئے۔ (الاشارة الى سيرة المصطفیٰ ص ۲۵۱مطبوع الدارالشامية بيروت) سيدا حافظ الحديث امام جلال الدين سيوطي متوفى الدي يحكيت بين معلامه بيلى رحمة الله عليه في اس كوتر يْح دى ہے كدآپ كيم ريخ الاول يا دور رئ الاول كود قات ہوئى \_ (التوشّح ج مهم ١٣٣ مطبوعه دارانكتب العلميہ بيروت)

ا مام محر بن بوسف الصالحي الثامي متوني سوم و يكفته بين \_ ابو تحف اور كلبي نے كها آپ كي وفات ٢ ر کے الاول کو ہوئی سلیمان بن طرخان نے مفازی شرای کور جے دی ہے امام محد بن سعد، امام ابن عساکر اورا ما م ابوقیم افغضل بن دکین کامبی بری آول ہے اور سیلی نے بھی اس کوڑ چے دی ہے۔ (سیل الهدی دانشا دالیاب الثا اثون فی تاریخ دفاتہ الظامی ۱۴ س ۵ مسلموں دارالکتب العامیہ ہیروت) المام على بن سلطان محرالقارى متوفى سماوا يولفية بي-

کلبی وغیرہ کہتے ہیں کددوسری تاریخ تھی۔ (اسمح السیر فیصدی فیرالبشر پھھ صداول س ۳۵ ۵ مطبوعہ کلکہ ہند) امام ابوالقا سم علی بن المحن ابن عسا کرمتو فی اسے ہے لیستے ہیں۔ حضور پھھ کیم رقتے الاول کو چیر کے دن گیار و چیری کوفوت ہوئے۔(مختصر تاریخ دستی ج ۲۵ سے ۲۸۵ مطبوعہ دارالفکر ہیروت) ' مجھ بن عبدالو ہاب خیدی کے صاحبز اوے شج عبداللہ خیدی نے آ شویں رقتے الاول کو ہیم وفات اکھا ہے۔

(مخضرسرة الرسول عن به مطبوعة جملم)

ان کے علاوہ وفات نبوی کی تاریخ ۱۱ رقع الاول کے پارے بیں ام الموثین عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہااور این عہاس رضی اللّٰہ عنہا ہے جوروایت (البدلیة والنحلیة ج ۵س ۵۵ مطبوعہ مکتبة المعادف بیروت ) میں مروی ہے وہ سنداً سخت ضعیف ہے۔ اس کے اس کو واقد کی نے روایت کیا ہے جوضعیف ہے اوراس روایت بیں ابراہیم بن پزیدہے جو قابل احتجاج تنہیں۔

امام شمس الدين و نبى متوفى ۱۷ كير يحقط إلى -و قال ابو حاته يكتب حديثه و لا يحتج به. (ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج اص ٢٠٢ برقم ٢٣٩ مقبور دارالكتب العلمية بيروت)، ( تبذيب الكمال ج ٢٣ ٢٠٣ برقم ٢٦٦ مطبور موسسة الرسالة بيروت)، ( تحدذيب التخذيب ع اص ٢٥ ابرقم ٢٣٦ مطبور داراً نقر بيروت)

26

یوم جمعه آدم کی وفات ہونے کے باوجود یوم عیر بھی ہے

اگر بالفرض ۱۱ رہے الاول کو تاریخ وفات ٹابت یہی ہوجائے تو بھی کوئی حزی تھیں۔ اس کے مختصراً دوجواب حاضر ہیں: ایک بید کرفم وہ منائے جن کے مرے ہوں ہمارا نجیاتو زندہ ہے۔ اور کسی میت پر تئین روز کے بعد قم منانا جائز ہی تہیں۔ مختلف اسناد ومختلف الفاظ کے ساتھ حدیث مہار کہ بیس ہے: کسی عورت کے لئے مبائز تھیں ہے جوااور آخری دن پر ایمان رکھتی ہو کہ کی میٹ کا تئین بیس ہے: کسی عورت کے لئے مبائز تھیں ہے جوااور آخری دن پر ایمان رکھتی ہو کہ کی میٹ کا تئین

(البداية والنحابة ج ٥٥ م ٥٥ مطبوعه مكتبة المعارف بيروت)

المام اين جرعسقلاني متونى ١٥٨ مع لكصة بين -

امام مویٰ بن عقبہ اللیث الخوارزی اور ابن زبیر کے نز دیک صفور ﷺ کی وفات کیم رکھے الاول کو ہوئی ہے۔

( فتح الباري جهم ١٢٩مطبوعه دارالمعرفة بيروت)

شخ الاسلام محدث كبيرامام بدرالدين عيني متوفى ٥٥٨ مع لكصة إلى \_

الوجر فے لید سے دوایت کیا ہے کہ پیر کے دن کیم رق الا ول کو حضور اللہ کی وفات ہو کی اور معد بن ابراہیم الزهری نے کہا آپ اللہ کے دن دور تے الا ول کوفوت ہوئے اور الوجیم الدھنل بن

وکین نے کہا آپ ﷺ پیرے دن کیم دیجے الاول کوفوت ہوئے۔ (عمدة القاری شرح محج البخاری کماب الهنا قب باب وفاة النبی ﷺ ج ااص ۲۸۲ رقم الحدیث ۲۵۳۷مطبوعه دارالفکر بیروت)

حافظ محادالدین اساعیل بن عمر بن کمیشرمتونی ۴ کے پیور دایت کرتے ہیں۔ البیف سے روایت ہے کہ یعنی حضور نبی کریم ﷺ پیر کے دن رکٹے الاول کی ایک رات گزرنے پروصال فرمایا۔

(البدلية والنحلية حام ٢٥٥مطبوعه مكتبة المعارف بيروت) إنام على بن بر بإن البرين الحلمي متوفى ١٣٨٠م البير <u>آگھة</u> ہيں -

ا مام خواری فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ وصال شریف کیم رہے الاول کو ہوا۔ (سیرة التعلقیہ باب بذکر فیرمرق مرضہ وما وقع فیروفاتہ ﷺ الاولین والاخرین من استمین جسوم ۳۷ مطبوعہ ہیروت)

علامدابوالبركات عبدالرؤف لكصة بير-

ليكن عقبه اليث اورخوارزى وغيره كيتي بين كدري الاول كى مبلى تاريخ على اورابوخف اور

المكرّمة )، (مواردانلمان الى ژواكد ابن حبان ج اص ۴ ۱۴ رقم الديث ۵۵ مطبوعه وارالكتب العلمية ميروت)، (طبر الى كبيّر ج اص ۲۱۷ رقم الحديث ۸۹ ۵۸ مطبوعه مكتبة العلوم وافكم الموصل)، (مصنف ابن الي هيبة ج۴ص ۴۵۳ رقم الديث ۱۹۷ ۸مطبوعه مكتبة الرشدالرياض)

معلوم ہوا کہ جعدے دن حضرت آ دم علیہ السلام کی والا دت ہوئی اورائی روز آپ نے وفات پائی۔

#### جعد کاون ملمانوں کے لئے عید کاون بنایا گیا

مكرميلادآدم (عليدالسلام) كى خوشى كوباتى ركعا حميا ادر جعد كادن مسلمانوں كے ليے عيد كادن

امام ابوعبدالشائد من يزيدا من اجدمتوني سوعا ودايت كرت إلى-

حضرت این عہاس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ صفور الله نے قر مایا ہے شک بیرعمد کا دن ہے جے الله تعالی نے سلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس جو کوئی جعد کی نماز کے لیے آئے تو عسل

کر کے آئے اوراگر ہو سکے تو خوشبولگا کرآئے ۔اورتم پرمسواک کرنالازی ہے۔ (سنن ابن پاپ کتاب ا قامة الصلوق باب فی الزینة ہوم الجمعة ج اس ۳۲۹ قم الحدیث ۱۰۹۸ مطبوعہ دارالفکر ہیروت)، (طبرانی الاوسلاج سے ۳۷۰ قم الحدیث ۲۳۵ مطبوعہ دارالحرمین القاهرة)، (الترغیب والترجیب للمنذری ج اس ۴۸۲ قم الحدیث ۱۵۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت)

المام وخرين منبل متونى المعلم وروايت كرت بين-

بِ شَک یوم جمد عید کا دن ہے۔ (منداحمہ ج ۲ س ۳۰۳ رقم الحدیث ۴۱۰ ۵مطبوعه المکٹب الاسلامی پیروت) ، (سیح ابن خذیمہ ۳۰ س ص ۳۱۵ رقم الحدیث ۲۱۹۱ مطبوعه المکٹب الاسلامی پیروت) ، (منتدرک لکحا کم ج اص ۲۰۳ رقم الحدیث ۵۹۵مطبوعه دارالکتب العلمیة پیروت)

. ای ایک اور صدیث مرار کدیس ب:

جحدے دن روز و شدوکھو کیوں کہ بیرعید کا دن ہے۔ (صحیح این حبان ج ۸ص ۳۷۵ رقم الحدیث ۳۱۰ ۳ مطبوعہ موسستہ الرسالیۃ بیروت) ، (سنن الکبریل جبھی ج ۴۳ ۴ ۳ رقم الحدیث ۱۷۲ مصلوعہ مکتبۂ وارالباذ مکنۃ المکرمیۃ)

اب دیو بندی بنا کیں کہ ہر ہفتہ جورے دن تمام مسلمان حضرت آ دم علیہ السلام سے میلا د ک خوشی بیل عمید مناتے ہیں یا د فات کے خوشی بیل؟ دن سے زیادہ سوگ کرے حرابے خاوند کا جار ماہ دی دن ہے۔ ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم کی وفات

اللہ پہنین دوز کے بعد فم ندمنا کی جمرشو ہر پر (جار ماہ دی دن تک بیوی فم من سکتی ہے)

اللہ کا الزوا یک وقیع الفوا کہ رج ہ س مطبوعہ دارا لگاب العربی ہیروت)، (سنین اللبری لیج بھی ج کے

اللہ ماہ ۱۹۳۵ رقم الفویہ ہے ۱۹۳۹ مطبوعہ مکتبة وارالباز مکت المکرمة)، (سنین اللہ اللی کتاب الطاق ق

باب الا معداد آج کی ۱۹۹۸ رقم الحد دج ۲ کی ۱۹۵ مقبوعہ دارالکت المعلومہ واراحیاء التر ان اموناء

مام مالک باب ماجاد فی الا حداد ج ۲ کی ۱۹۵ رقم الحدیث ۱۲۴۵ مطبوعہ واراحیاء التر ان العربی

عبدالرزات ج کی ۱۳۵ سے ۱۹۸ سے ۱۳۸ سے ۲ کی ۲ مطبوعہ وارالکت الحام اللہ اللہ کی ہیروت)، (مصنف مبدالرزات ج کے ۲ کی ۱۲۴ سے ۱۳۸۱ مطبوعہ واراکت اللہ اللہ کی ہیروت)، (مسنف اللہ اللہ کی ہیروت)، (من اللہ اللہ کی ہیروت)، (من اللہ اللہ کی ہیروت)، (من التر ایک باب احداد اللہ کی ہیروت)، (من التر ایک باب احداد اللہ بیروت)، (من التر ایک ج ۲ کی ۱۹۰ مراکد یک ۱۹۳ میں ۱۹۳ مراکد یک الکار یک ۱۹۳ مراکد یک اسکار اسکار کارکد یک الکار یک کوراکد کی الکارکد یک الکارکد یک الکارکد یک کوراکد کوراکد کی الکارکد یک کوراکد کوراکد کوراکد کر الکارکد یک کوراکد کو

معلوم ہوا کہ تین روز کے بعد و فات کاغم منانا ممنوع ہے اور حصول نعت کی خوشی ہار ہارا ور بھیشہ منانا شرعاً محبوب ہے۔

#### جعدك دن آ دم عليه السلام كى وفات اورولا دت بوكى

دوم جمعہ کے دن حضرت آوم علیہ السلام کی ولا دت ہوگی اوراسی روز آپ نے وفات پائی۔ امام الدوا دُومتو ٹی ہی کا پھر وایت کرتے ہیں۔ تمارے دنوں بیں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولا دت ہوئی اس روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز صور پھوٹکا جائے گا۔ پس اس روز کشرت ہے جمھے پر درووشریف بھیجا کرو بے شک تبہارا درود مجھے پر

ر سنمن البودا و رئاب المصلاق باب تفریع ابواب المجمعة وقفل بوم المجمعة ولیلة المجمعة ج اس ٢٥٥ رقم الحدیث ۱۹۵۷ امطبوعه دارالفکر میروت) ، (سنن ابن بادر کتاب اقامة الصلا ۶ والبنة فیجا باب فی ففل المجمعة خاص ۱۳۷۵ رقم الحدیث ۸۵۰ امطبوعه دارالفکر میروت) ، (سنن النسانی کتاب المجمعة باب اکتار الصلاق علی النبی فلط بوم المجمعة ج ۱۳ ص ۱۹ رقم الحدیث ۱۳۷۵ مطبوعه منت المعطبوز عات الاسلامیة حلب ) ، (سنن الکبری لفلنسانی ج ۱س ۱۵۵ رقم الحدیث ۱۲۲۱ مطبوعه دارالکتب العلمیة میروت) ، (سنن الداری باب فی فضل جمعة ج ۱س ۴۵۵ رقم الحدیث ۱۲۵ مطبوعه مکتبة دارالها زمکة العربی میروت) ، (سنن الکبری میروش میرانی ج ۲۳ س ۴۵۵ رقم الحدیث ۵ مام ۵ مطبوعه مکتبة دارالها زمکة

## 

ہرانگریزی مہینے کے پہلے انوار کو دو پہر 2 بجے تا 4 بجے شام

النساء كلب مجلشن چورنگى مجلشنِ اقبال ،كراچى

زير بر پارٽ

حضرت علامه سيد شاه تراب الحق قادری اميرجماعت اہلسنت پاکستان، کراچی

حضرت علامه سید شاه تر اب الحق قادری کی علمی ،اصلاحی وَفکرانگیزنقاریراور خطبات،خطبات ِجمعه ویب سائث پر براهِ راست ساعت فرمانین

www.ahlesunnat.net.

## ما ہانہ درس و قرآن و حدیث 🔃

سیمبارک محفل ہر انگریزی ما ہ کے پہلے اتوار کونماز عشاء کے فورا بحد منعقد کی جاتی ہے۔

بمقام جامعه محد مدينه ،كتيانه محلّه ، بلك 3 ، فيدُول بي ايريا، كريم آباد ، كرايى

سعادت انتظام محدث بریلوی لائبریری،(حدیث آن لائن گروپ) جامعه سجد مدینه کریم آباد، کراچی 6

اللہ تعالی کی ہارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ اہم تمام مسلمانوں گومسلک الل سنت و جماعت کے دامن سے وابسة فرما ۔ اور عقیدہ الل سنت و جماعت پر عن ہماری حیات ووفات ہو۔ اور ہر تم کے فتوں سے جمعین محفوظ فرما۔

بمحرمة الانبياء العظام و الاولياء الكرام امين يا رب العالمين و صلى الله تعالى على سيدنا و محبوبنا و نبينا محمد و على الدو اصحابه و ازواجه و اتباعه الى يوم الدين.

> و الله تعالى و رسوله الاعلى اعلم بالصواب معداشفان قادري

23/3/2009 آستان عاليد قادر يفوشه پها در تخ نارته عاظم آباد کرا چی

#### مصنف کی دیگر محققانه کتب

غيب كي خبرين دين والاغي (غيرمطبوعه) حيلها سقاط اوردوران القرآن كايدلل ثبوت (فيرمطبوعه) ا قامت بن جي على الفلاح پر كفر عدون كاشرى تقم (مطبوعه مکتبه فجوثیه) مَرُلُ فَلَهُ حَفِّي اوراحاويث وآ ثارصابه (مكمل واجلدي) (غيرمطون) كياسياه خضاب ناجائز ب؟ (سياه خضاب عجواز يربهترين تحقيق (فيرمطبوم) مشرك وبدعتي كون؟ (غيرمطبوعه) نام اقدى الله من كرا كلو شي جوسن كالدلل جوت (مطبوعه مکتبه نموثیه) جاوالحق تحقیق وقر تا کے ساتھ ع مزیدولال ومزیدرسائل (مطبوعه مكتبه فوشيه) (بهرین تحقیق) ويارالي

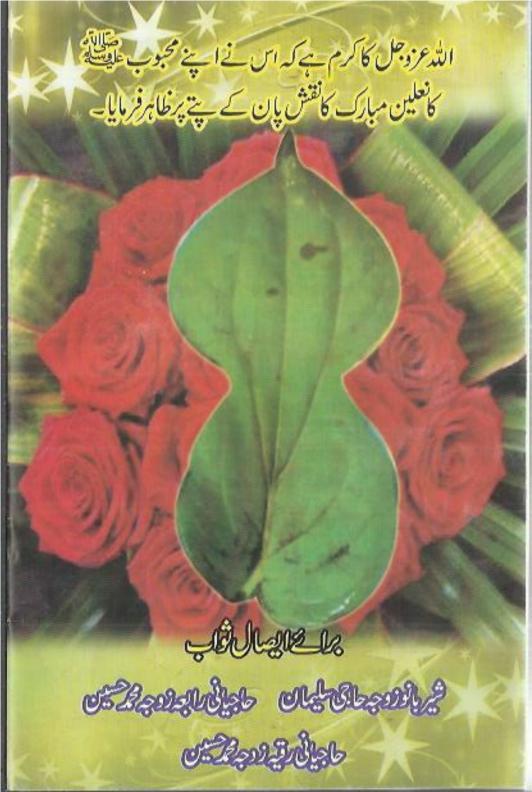